خطیر صرارت اندین بیشن کا تکرس بر ببنوال اجلاس رام گوه ما چ شهوله

ا يو ا لكل م آزا د

دوسنو إست عمد من آب نے مجھے اس تو می مجلس کا صدر جبا تھا۔ اب منرہ برس کے بعد دوسری مرتبہ آپ سے یہ عزّت محصی ہے۔ توموں کی مبر دجید کی تا سیخ میں سنرہ برس کی مذت اکوئی بڑی مرست نہیں ہے۔ لیکن وہنیا سے اپنی تبدیلیوں کی جال اس فدوتیز کردی ہے، کہ اب و قت کے بڑا ہے اندازے کام نہیں دے سکنے۔ اس سترہ برس کے اندرایک سے بعدایک بہت سی منزلیں ہا رہے سامنة آنی ربین - به آرا سفر دورکا نخا- اور ضردری تخا اگر مختلف منزلوں سے گزرے۔ ہم ہرمنزل میں تھیرے۔ گروکے کمیں نہیں۔ ہم نے ہرمقام کو د کھیا بھالا گرہارا ول اٹکالمبیں بھی نہیں۔ ہیں طرح طرح کے آیا رجید مھا و بیش آئے، گر سرطال میں ہماری ملاہ سلمنے ہی کی طرف رہی۔ دنیاکہ ہمارے ارادوں کے بارے میں نیک رہے ہوں، گرہیں اپنے فیصلوں سے بارے ہیں کھی شک نہیں گزوا۔ ہارا رامندشکلوں سے بھرا تھا۔ہارے سامنے قدم توم برطاقتور وكا ديس كمرا ي تعين - ہم جنني تيزي سے جلنا جاہتے تھے، ناجل سے ہوں،لیکن ہم نے آگے بڑھنے میں تھی کونا ہی نسیس کی۔ اگریم اورسبه کی درمیانی مسافت برنظر ڈالیں اتوہمیں ایتے پیچے بت

### وقت كا اصلى سوال

اب میں مجتنا ہوں مجھے بغیرکسی تمہید کے وفت کے اصلی سوال مرا جا نا جا جا نا جا جائے۔

ہمارے ہے وہ تن کا سب سے بہلاا ورسب سے اہم سوالی۔ ہمارے کے میں سیطر موسواری کے اعلان جنگ کے بعد سم سے جو ت دم ہے۔ کہ میں سیطر موسواری کے اعلان جنگ کے بعد سم سے م اسما یا ہے۔ وہ کس طرف جا رہا ہے ؟ اور اِس و قات ہم کہاں

کھولے ہیں ؟-

فالبائكائكرس كى تاريخ بن اسك ذمنى نقط كابيا يك نيا رئي فق كابيا يك نيا رئي بن الفومى رئيك نفاء كر السوالي و البلس لكهنو بين الفومى المرائي بن نفط و ركوك اس ك المرائي بلبى تجويز منظور كرك اس ك المعلان كرديا اوراس ك بعد البي نقطه خيال كا صات صاف اعلان كرديا اوراس ك بعد عو وه كائكرس كے سالاند اعلان كر ايك اسم اور ضرورى صقه بن گئى - يه كو با اس بارے بين بها وا ايك سوچا سجما موا نبيم له و نبيم له و انبيم الحد من بارے بين بها وا ايك سوچا سجما موا نبيم له تقاجه بهم ك د نباك ساسخ ركھ د يا۔

ان تجویزوں کے زریعہ ہم نے دنیا کے سامنے ایک ہی وسی میں دویا توں کا علان کیا تھا:۔ میں دویا توں کا اعلان کیا تھا:۔

سب ہے ہیں ہات جے میں ہے مندوننا نی سباست کے ایک سے نعبیر کیا ہے ہمارا بداحساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبودی کربگ سے نعبیر کیا ہے ہمارا بداحساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبودی کی حالت میں کبی ونیا کی سباسی صورت حال سے الگ تعلگ نهیں دو سکتے رید ضروری ہے کہ اپنے منتقبل کی راہ بناتے ہوئے ہم صرف

دور ایک وهند حلا سا نشا ن و کھائی دے گا پستسے ہیں ہم اپنی *نر*ل مقصود کی طرف بڑھنا جا ہتے تھے۔ گرمنزل ہم سے اننی دورتھی اکہ م اس کی دا ہ کا نشان تھی ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا۔لیکن آج نظر اُ تَقَامِیهِ، اور سامنے کی طرف دیکھئے ؛ نہ صرف منز ل کا نشان صاب صامن دکھائی دے رہاہے، بلکہ خودمنزل بھی دور نہیں ہے۔البنہ یه ظاہر ہے ، کہ جوں جوں منزل نز دیک آنی جاتی ہے ۔ ہماری جدوجہد کی آز مانسٹیں بھی بڑھنی جاتی ہیں۔ آج وا تعان کی تیر دفیاری سے جهاں ہمیں پھیلے نشانوں سے دورا اور آخری منزل سے نز دیک کردیا ہے، وہاں طرح طرح کی نئی نئی آجینیں اور شکلیں بھی پیدا کر دی ہے اورایک بہت ہی نازک مرسطےسے ہماراکاروال گزرد ہاہے۔ ایسے مرحلوں کی سب سے بڑی آزمائش آن کے متضاد إمكانوں میں مہوتی ہے۔ بہت مکن ہے کہ ہماراایک صبحے قدم ہمیں منز ل مقصود سے بالکل نزویک کروے ۔ اور مبست مکن ہے کہ ایک غلط قدم طرح طرح کی نئی مشکلوں میں آ بھا دے۔ ایک ایسے نا ذک د تن میں آپنے محصے صدرین کرا ہے جس بھروسے کا اخلار کیا ہے، وہ یفیناً موسے سے بڑا بھر دسا ہے، جو ملک کی خدمت کی را ہ میں اس است ابک ساتھی پر کرسکتے تھے۔ بیبدن مڑی عرب ہے، اس کے بہت بڑی ذمم داری ہے ۔ میں اس عرف سے لئے شکر گروار ہول اور ذمر داری مے سے آپ کی رفا نف کاسہارا چا ہتا ہوں۔ مجھے بفین ہے کہ حس گرمجوشی کے ساتھ آ ہے۔ اس اغنا دکا اظهار کمبا ہے۔ دسی ہی گرم جوننی کے ساتھ آپ کی رفاقتیں بھی میراساتھ دبنی رہیں گی۔

کی بیدائش کا سارا موادمیم بینجا یا ہے۔میرااشاد ، برطانب کی سامراجی توست کی مرت ہے۔اے ہم اِن کی ادتجا عی (Reactionary) تونول کی طرح و درستاسی دکھ رہے اسے خودہ کا وگھرم فنج جاستے ہارے سامنے کوطی ہے۔ اس مے ممسئے صاف صاف نفظوں میں میات بھی کھول دی ۔ کہ اگر بورپ کی اس نئی کشکش سے رطائ کی شکل اختیا ر مرلی توہدند وستان جو ایسے آزاد ارا دے اور آزاد لیندسے محروم كردما كيام ، اس بي كون حصد نسيس كا . وه عرف اس حالت میں عصد سے سکتا ہے ، جب کہ اُسے اپنی ازاد مرضی اور سیندسے فيسلم كرك ك حيثيت ماصل يو وه نانسي ادم اور فيسشى ازم س بیزارے . گر اس سے بھی زیادہ برطان ی شمذشا ہیت سے بیزاد ہے۔ اگر مہند وستان اپنی آزادی کے قدر نی حق سے محروم وہڑاہے ا تو اس سے صافت منی میں میں مکہ موطانوی شہنشا میت اپنی متام روای (Traditional) نعوسیوں کے ساتھ زندہ موجور ہے۔ اور مہند وستان کسی طال میں تیار شہیں کہ مرطا نوی شہنشاہی ک فتحہذیوں کے سے مدو دھے۔

میر د ومسری بات متی حس کا میر بخویر میں لگاتا ر اعلان کرن رہیں۔

یہ تجویر میں گانگریس کے اجلام مکھنٹ سے ہے کہ اکست کست میں م مکسہ منظور ہون مہیں۔ اور اران کی بجریز وس سے نام سسے مشہور ہیں۔

كانكريس مے يہ تام اعلان برئش كود منط كے سامنے عے ك

ابے یاروں طرف ہی نہ مجیس ۔ بلکہ اس سے با ہرکی دنیا پر بھی برا بنظر ر کھیں۔ زمانے کی بے شار تبدیلیوں نے ملکوں اور توموں کواس طرح ا بک دومرے سے نز دمک کرد باہے۔ اور فکر اور مل کی لہریں ایک کو میں اُ بھرکر اِس تیزی کے ساتھ دوسرے گوشوں براینا اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، کہ آج کل کی طالت میں مکن نہیں، ہند وستان ا بینے مشلوں کو صرف اپنی جارد ہواری کے اندرہی بندرہ کرسوج مسکے۔ یہ ناگزیرہے اکد با ہرکے حالات اس ہمارے حالات پر توری انزد اللیت ادر ناگریز ہے کہ ہماری حالنوں اور فیصلوں سے دنیا کی حالتوں ا در فیصلول پر اثر پڑے۔ یہی اجساس تھا، جس سے اس نصلے کی شكل اختياركى - ہم ك ان تجويزوں كے وربعبد اعلان كياكہ يورب میں جہد رتبت اور انفرا دی اور قومی آزادی کے خلات فیبنسسم ا در زانشی ازم کی جو او نجاعی (Reactionary) (ری اکشنری) تخریمیں روز بروز طاقت براتی جاتی ہیں، ہند دستان انھیں دنیا كى ترقى ا در امن كے لئے ايك عالمگيرخطرہ تصوّركر اسے - ادر آس کا دل اور د ماغ آن نوموں کے ساتھ ہے، جوجمہور تبت اور - زادی کی مفاظن میں ان مخر کیدل کا مقا بلہ کر رہی ہیں -میکن حبب فبیشی ازم اور نالشی ازم کے خطروں کے خلا ہارا وماغ جارہا تھا۔ توہارے سئے مامکن تھاکہ میم آس برائے خطرے کو مُحلا دینے ۔ جوان نئ فوتول سے کہیں زیادہ قومول کے امن اور آزادی کے لئے مملک نابت ہو چکا ہے اورس في الحقيقت ان نئي ارتجاعي (Reactionar) تحريكول

میں تھا۔ ایس طالت میں قدر نی طور پر یہ تو قع کی ماسکتی تھی کہ اگر برطسا وی مکوست کی بران سام ای زبنیت (Mentality) میں کچھ بھی تبدیلی مون ہے توکم ان کم ڈیلومیسی (Diplomacy) ہی کی خاطر وہ اس کی حزورت حزور محسوس کرسے گی۔ کہ اس موقعہ پر اسپنا پرُانا وصناً بل دے ، اور مبندوستان کو السامحسوس كرسے كا موقع دسے كه اب وہ ايك برى ہوئى آب و ہوا میں سالنس سے رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو معلوم بے کہ اس موقعہ پر برطانوی حکوست کا طرزعمال کیسا رہا ، تبدیلی کی کوئ ذراسی پر حیا میں بھی اس پر بڑت ہون وکھان نہیں وی ۔ عظیک اُسی طرح جبیباکہ اُس کے سام ساجی مزاج کا ڈیرطھ صدی سے خاصتہ راہے، اس این طرز عل کا فیصلہ کر لیا ، اور نغیبہ اس کے کہ کسی شکل اور کسی درجے تک بھی ہندوستان کو اپنی رائے ظاہر كرائے كا موقع ويا گيا ہو، روان ميں اس كے شامل ہو جائے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بات مکٹ کی ضرورت محسوس نہیں کا گئ کر این نما سُندہ اسمبلیوں ہی کو اپنی رائے ظام ر كرك كاليك موقعه وس ديا جاسئ - بصے فوربر فا بن ي حکومت سے اپنی سبیاسی بخشیشوں کی منا کش کرتے ہوسے ہندوستان مے سر عفویا ہے!

متام دنیای طرح نہیں بھی معلوم ہے ، کہ اس موقعہ فر

اچانک اگست سمعنی کے تمیسرے بیفتے میں دوائ کے یادل گرہے ایک اگریے کے ۔ اور سارسیٹمبرکو خود لڑائی بھی شروع ہوگئی۔

اب میں اس موقعہ پر ایک کمھ کے سئے آپ کو آگے۔ بوسفے سے موکر دیکھیے موکر دیکھیے موکر دیکھیے موکر دیکھیے موکر دیکھیے بیکھیے اگرت کو ایست کو ایست

برطانوی حکومت سے گورمنٹ آف انڈیا اکمٹ سے سے مورکے ہند وستان سے سرجرا محتویا ، اور مسب معول دنیا کو یہ باور کے کی کو ستان کو اس سے قومی حق کی ایک بہت بڑی قسط دے دی ہے ۔ کا نگریس کا فیصلہ اس بارے میں دنیا کو معلوم ہے ۔

اور اس پر آمادہ ہوگئی کو ایک خاص شرط سے ساتھ وزارتوں اور اس پر آمادہ ہوگئی کو ایک خاص شرط سے ساتھ وزارتوں کا قبول کرنا منظور کر لے ۔ اب گیارہ صوبوں میں سے آہو ہوگئی کو ایک صوبوں میں سے آہو ہوگئی وزارتیں کا میابی کے ساتھ کام کررپی تھیں اور یہ بات خود برطانوں حکومت کے حق میں محق کراس حالت کوجس قدر زیادہ مدّت مک قائم رکھا جاسکتا ہے ، قائم دی ساتھ ہی صورت حال کا ایک دوسرا بیلو میں مخاجهاں کل ساتھ ہی صورت حال کا ایک دوسرا بیلو میں مخاجهاں کک لاان کی ظاہری صورت کا نقلق ہے ، مبدد دستان صاف مان مان مان مان مان مان کا ایک ویسرا بیلو میں مخاجهاں کے اس کا ایک ویسرا بیلو میں مخابی کرچا تھا۔ اس کی ہمدردیاں مجبوریت بیند کرنے والی توموں سے ساتھ میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق میں ، اور صوریت حال کا یہ میلو میں برطانوی حکومت کے حق

تاریخ کی ٹابدسب سے بڑی بننے دالی لوائی میں اچا کہ وظکیل دیا گیا۔
بغیراس کے کہ اُسے معلوم بھی بوا ہو کہ وہ لوائی میں شریک بورہاہے!
مردن میں ایک واقعہ اس کے لئے کافی ہے کہ برطانوی حکومت
کے موجودہ مزاج اور اُخ کو ہم اُس کے اصلی راگ روپ میں دیکولیں۔
گرنمیں اہیں جلدی منیں کرنی چاہئے۔ ہیں اور موقع بھی بیش آنوالے
بیں۔ وہ وقت دُور نہیں جب ہم اُسے اور زیادہ نزدیک سے ، اور اُور
زیادہ بے یردہ دیکھنے گئیں گے!

سرا واری روان کی سیلی جنگاری بلقان کے ایک گوست، میں سلکی تھی ۔ اس سے انگلتان اور فرانس سے جیونی قوموں سے حقون كا نعره لكانا شروع كرديا نفا - بيريا دس بخير، بركسيدنث ونسن کے جودہ سکتے دُنیا کے سامنے آسئے ۔ اور ان کا جو کچھ حشر موا- دُنیا کو معلوم ہے ۔ اس مرتبہ صورت حال دوسری تھی۔ بھیلی لوائع مے بعد انگلستان اور فرانس سے اپنی نتمندی کے نشے میں مخور ہو کر جوطرزعل اختیار کیا تھا اس کا لاؤی تیجہ تفاكه ايك نيارة فعل (Reaction) مشردع بهوجائه وه متروع بوا -أس سے املی میں فیشرم ادر جرمنی میں اتسزم کا روب اختیار کیا۔ اور وحتیانہ طاقت کی بنیادوں پربے روک آمریت (Dietatorship) دُنيا كِيامن اور آزادي كوينلنج دين لگی -حب به صورت حال بیدا موئی ؛ تو قدر نی طوربر دونی صفیی دُنیا کے سامنے آکھٹری ہوئیں ایک جہوریت اور آزادی کا ساتھ دینے دالی- دوسری ارتیاعی (Reactionary) قوتوں کو آگے

برش امپائر کے متام مکوں کو اپنے اپنے طرف کو کیسلہ کاکس طرح موقعہ دیا گیا تھا۔ کینیڈا ، اسٹریلیا، نورلینیڈ جنوب افریقہ ، اگر لمین ٹر سب سے الاان میں شریب مبوسے کا فیصل اپنی اپنی اپنی قانون ساز مجاسوں میں بغیر کس اجری مافلت کے کیا ۔ اتنا ہی نہیں ، بلکہ اگر لمین ٹر کس اور اس کے اس فیصلے پر برطانب داد رہنے کا فیصلہ کیا اور اس کے اس فیصلے پر برطانب کے کسی باشندسے کو تجب نہیں ہوا ۔ سٹر ڈی ولیرا سے برطانب میا کو جب کے کسی باشندسے کے بمسا یہ میں کورا ۔ سٹر ڈی ولیرا سے برطانب میا کو بیا کر جب کے کسی باشند کے برطانب میں کورا میا موال تا بی اطینان طریقہ کے اس فیصل برط نہیں ہوا ، وہ برطانب کی مدد کرسے سے انکاد برط نہیں ہوتا ، وہ برطانب کی مدد کرسے سے انکاد برے برطانب برے ا

سکن برطا نوی نوکیا دیوں (Dominions) کے اس بورے مرقع میں ایندوستان کی جگر کہاں دکھیا گئی دستان کی جگر کہاں دکھیا گئی درے رہی ہے بہ جس مندوستان کو آئے یہ قیمتی فوش فرک سنائی جا دری ہے کہ اُسے برطا نوی حکومت کے فیاض اعتوں سنائی جا دری ہے کہ اُسے برطا نوی حکومت کے فیاض اعتوں سے جلا گرکسی نا معلوم دیا ہے میں برطا نوی نو آبا دیوں جلا گرکسی نا معلوم دیا ہے میں برطا نوی نو آبا دیوں کی فرکسی نا معلوم دیا ہے میں برطا نوی نو آبا دیوں کی فرکسی کا معلوم دیا ہے میں برطا نوی کو آسے دالاہے اس کا کہتی کا کیونکر اعراف کھیا گیا بہ اس طرح اکر آسے دستیا کی کہتی کا کیونکر اعراف کھیا گیا بہ اس طرح اکر آسے دستیا کی

### كالمكرس كالمطالبه

سریتمبرهسد کوروانی کا اعلات موا - اور ے یتمبرکوآل اندیا كالمكرس وركنگ كميشي واردها مين الهمي موني ياكه صوريت حال برغور كرے ۔ وركنگ كميٹي سے اس موقعہ پر كياكيا و كا بگرس سے وہ تام اعلان اس كرسامة عقم جوسيد سے لكا تار ہوت رہے ہيں -ا علان جنگ کے بارنے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا نظا، وہ بھی ہی ى بكاموں سے اوجل نہیں تھا۔ یقیناً اسے ملامت نہیں كیا جاسكتا نفا ، اگر وه کونی ابیها فیصله کر دیتی ، جو اس صورت حال کامنطقی نتیم تھا۔لیکن اُس ہے بوری احتیاط کے ساتھ ایسے دل و د ماغ کی بگرانی کی ۔اُس نے وقت کے اُن تام جذبوں سے جو تیزر فتاری كاتفاضكررب سق، ایس كانوں كو بدكر ليا -اس سے معاسلے ے تام ہیلوؤں پر بورے سکون کے ساتھ غورکے وہ قدم اُٹھایا اُ جے آج مہندوستان سراً تھاکر ونیاسے کہ سکنا ہے ،کہ اس صورت مال میں اس سے سے وہی ایک ٹھیک قدم تفا۔ اس سے اپنے سارے فیصلے ملتوی کر دیسے ۔ اس سے ممطانوی مکومت سے موال کیا کہ وہ پہلے اپنا فیصلہ ونیا سے سامنے رکھ دے جس پر منہ صرف مندوبتان کا ملکہ ونیا ہے امن وانسان کے ماریب مقصدول كا قيمله موقوت سے -اگراس اطابي ميں شركب بوسے كي مندوسا كودعون دى كئى سب تو مند وسان كومعلوم مونا بياس كدير ادان کیوں لای جارہی ہے ؟ اُس کا مقصد کیا ہے ، اگر اسان بلاکت

برُها الى والى و السطح لوالى كا أبك نيا نفتنه بننا شروع موكما و مسرحیمیرلین کی حکومت حس سے سے نمنسسٹ الی ۱ور ناتسی حرمنی سے کہیں زیادہ سوویٹ روس کی ہتی ناقابل برداشت تھی، اور جو اسے برطانی مامراج سے سے ایک زندہ جبانج سمجھتی تھی، تین برسوں یک اس منظر کا تناشا دیمینی رہی۔ اتنا ہی تنبیں ، بلکہ اس سے اسے طرز عل سے تھلے طور پر فیٹسٹ اور ناتسی قوتوں کی جرا تیں ایک کے ىعىدا كى برها مني - اب يينيا ، ايبين ، آسٹريا ، چيكو سلاداكيا ، اور الیانیا کی ہتیاں ایک سے بعد ایک فینا کے نفتے سے مٹتی گئیں۔ اور برطانوسی مکومت سے اپنی ڈاگھات موئی پالیسی سے انھیں دفن كرساخ ميں برابر مدد دى مليكن حبب اس طرزعل كا قدرتى نتيجه ابساخ انتهائی شکل میں اُ بھرآیا۔ اور ناتسی جرمنی کا قدم بے دوک آ گے بڑھے لگا ، تو برطا نوی حکومت یا لکل بے بس بوگئی ۔اسے روائی مے میدان میں اُترنا پڑا۔ کیو کمہ اگر اب نہ اُترنی ، توجرمنی کی طاقت برطانوی شہنشا ہی کے لیے نا قابل برداشت ہوجاتی ۔ اب جھوبی قورو کی آزادی کے پُراسے نغرے کی جگہ جہوریت ، د آزادی اورعالگیر امن سے سنے نعروں سے سے بی اور تمام دنیا ان صداوں سے گو شخنے لکی ۔ سوستمبر کا اعلان جنگ انگلتان اور فرانس سے ان ہی صداؤل کی گو بخ میں کیا۔ اور دُنیا کی اُن تام بے چین روحوں نے چوپوری کی نئی ارتجاعی (Reactionary) قرتر ای دخیا زوراً زما تیوں اور عالمگیر برامنی کے عذاب سے حیران اور سرا سبمہ مورسى تغيس مان خوشنا صداؤس يركان لكا دسير إ

(International) بنجابت کا قیام ، یہ اوراس طی کے سارے
(International) بنجابت کا قیام ، یہ اوراس طی کے سارے
او بنج اور خوش نا مقصد ول کی صداؤں سے قوموں کے گانول پر
جادو کیا گیا ۔ ان کے دلوں ہیں اُمیدیں مملکائی گئیں ۔ گربا لافرکیا
نتیج نخلا ، ہر صدا فریب نکلی ۔ ہر طبوہ خواب و خیال نا بت ہوا!
آج بھر قوموں کے گلوں کو خون اور آگ کی ہولنا کیوں ہیں د تعکیلا
جار ہے ۔ کیا معقولتیت ( Reason) اور حقیقت کی موجودگی
سے مہیں اس درجہ ما یوس ہوجانا چاہئے ، کہ ہم موت فور بربادی سے
سیلاب میں کودے سے پہلے یہ بھی معلوم نہیں کرسکتے کہ یہ سب بھی کیو
سیلاب میں کودے نہاری قسمت پر اس کا کیا اگر پڑے گا ،

# بطانوى حكومت كاجواب وركا بكرس كابيلاقدم

کانگرس کے اس مطالبہ کے جواب بین مرطانوی عکومت کی جانب سے بیانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا، جو مبندومستان اور انگلتان میں ہوت رہے۔ اس سلسلے کے سئے بہلی کوی ہائیر اور انگلتان میں ہوت رہے ۔ اس سلسلے کے سئے بہلی کوی ہائیر مبند کا وہ اعلان ہم بہنچا تاہے جو ، او اکتو ہر کو د ہی سے سنا لئے ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت مبند کے سرکاری عسلم ا دب ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت مبند کے سرکاری عسلم ا دب کی طوالت کا سب سے زیادہ مکی نمونہ ہے، صفوں کے صفح پڑھ جانے طوالت کا سب سے زیادہ مکی نمونہ ہوتا ہے، کہ روائی کے بعد بھی، اس قدر بتائے پر مشکل آبادہ مہوتا ہے، کہ روائی کے مقصد کے لئے برطاندی وزیر اعظم کی ایک تقریر پڑھئی کے مقصد سے سئے برطاندی وزیر اعظم کی ایک تقریر پڑھئی

کی اس سب سے بڑی المناکی (Tragedy) کا بھی وہی نتیجہ شکے والانسیں ہے ، جو کھیلی لڑائی کا نکل جکا ہے ، اور یہ واقعی اسلے لؤی جارہی سے ،کہ آزادی ،جہوریت ، اور امن کے ایک انے نظم (Order) سے دُنیا کو آ تناکیا جائے۔ تو پیریفیٹ مندوستان کواس مطالبے کاحق حاصل ہے۔کہ وہ معلوم کرے ، خود اس کی متمت میر ان مقصد وں کا کیا امر پڑے گا ہ ور کنگ کمیٹی سے اپنے اس مطالبہ کو ایک مفصل اعلان کی صورت میں مرتب کیا ۔ اور ۱۱۰ ستمبر ساسہ کو یہ ننا نع ہوگیا۔ اگر میں اُمید کروں کہ یہ اعلان میند د سنان کی نئی سیاسی تاریخ میں ایت سے ایم مناسب جگہ کا مطالبہ کرسے گا تو مجھ تقین ہے ، میں آسے والے موزخ سے کوئی بیجاتو قع منیں کرریا ہوں۔ یه سیان اور معقولیت (Reason) کا ایک ساده گرنا قابل رد نوست منع طاقت کا (Document) ب، جس کو مرت منع طاقت کا بے بروا تھنڈ بی رد کرسکتا ہے۔ اس کی آواز اگر چہ مہندوستان ميں أكلى اليكن في الحقيقت يه صرف مندوستان بى كى آواز نه تقی ۔ یہ عالمگیرانسانیت کی زخمی اُمیدوں کی پینج تھی۔ پجیس مرس ہوے ،کہ ونیا ہر بادی اور ہلاکت کے ایک سب سے بڑے عداب میں، جسے تاریخ کی بھا ہیں دیھ مکی ہیں، بہتلاکی سی ، اور صرف اس سے متلاک گئی ، تاکہ اس سے بعید اس سے بھی زیادہ ایک سخت عذاب کی تیاریوں میں لگ جائے۔ كزور قومول كى آزادى ، إمن كى صانت ، خود ا ختيارى فيصله

جنائجہ آکھوں صوبوں میں وزارتوں سے استعفادے دیا۔ یه تواس سلسله کی ابتداعتی - اب دیمینا جاہئے که بیسلسله زیادہ سے زیادہ ترقی کرکے کہاں بیک بینجیا ہے۔ ہ وائسرائے مند کا ایک کمیو کے جو ۵ ر فروری کو دہلی سے شاکع ہوا اورجواس گفتگو کا خلاصہ بیان کرتا ہے جو مہاتما گا ندھی سے ہوئی کقی اور بھر خود مہاتا کا ندھی کا بیان جو انھوں سے درفروری کو شائع کیا ، اسکی آخری کرای سمجھی جاسکتی ہے -اس کا خلاصہ ہم سب کومعلوم ہے۔ برطا نوی حکومت اس بات کی پوری خوامش رکھتی ہے کہ مندوستان طدسے جلد و قت میں جو صورتِ حال سے لحاظ سے ممکن ہو، برطا نوی نوآیا دیوں کا درجہ حاصل کرلے ، اور درمیانی زیاہے کی مدت جان ک مكن موكم كى جائے ، كر وہ مندو سنان كايدى مانے سے سے تيارہنيں كه بغیر با ہرکی مداخلت کے وہ اپنا دستور اساسی (کانسٹی ٹیوشن) خود اسٹ یے موسے تا مندوں سے ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرسکتاہے۔ دوسرس نفطوں میں برطانوی حکومت مندوسنان سے سام خود اختیاری فیصلے (Self-Determination) كا مئ تسليم بنيس كرمكتي -

حقیقت کی کیک چیوت ( جانان کا )سے دکھا وسے کا ماراطلسم کس طح نابعد ہوگیا! پھیلے چار برموں سے جہوریت اور آزادی کی حفاظت کے نعروں سے جہوریت اور زانس کی حکومتوں کی زیادہ نعروں سے دنیا گوئے رہی تھی ۔ انگلتان اور فرانس کی حکومتوں کی زیادہ سے زیادہ فرتہ داندانیں اس بارے میں جو کچھ کمتی رہی ہیں ، وہ انھی اس قدرتازہ میں کہ یا دولا ہے کی ضرورت نمیں ، گر جونی مندوستان سے نیا سوال اُٹھا یا ، حقیقت کو سے بردہ ہوکر ساسے آجا تا پڑا۔ اب

چاہئے۔ جوصوف یورپ کے امن اور بین الو می (International)
رشتوں کی در تنگی کا ذکر کرتی ہے۔ "جہور تیت" اور " قوموں کی
ازادی " کے لفظ اس میں نہیں ڈھونڈ ک جا سکتے جانتک ہندہ تا
سے مشلہ کا تعلق ہے ، وہ ہمیں بتا تا ہے کہ برطا نوی حکومت
ری واوائے کے قانون کی تہید میں اپنی حس یالسی کا اعملان
سیا تھا اور حس کا نتج سے سے قانون کی شکل میں نظل آ ج
کھی و ہی یالسی اُس کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ اور اس
سے بہتر وہ کھے نہیں کہ سکتی ۔

ار اکتو بر مصمہ کو وائسواے کا اعلان شائع ہوا ، اور ۱۹۰۰ مورکنگ کمیٹی اس پر غور کرسے سے دار دھا میں بیٹی ۔ وہ بغیرکسی بحث کے اس بتیجہ بر بہنجی کہ یہ جواب کسی طرح بھی اُسے مطمئن نہیں کرسکتا ، اور اب اُسے اپنا وہ فیصلہ بلا تا تل کردینا بیا جو اس وقت یک اس سے ملتوی کر دکھیا تھا۔ جو بیا جو اس وقت یک اس سے ملتوی کر دکھیا تھا۔ جو فیصلہ کمیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے لفظوں میں فیصلہ کمیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے لفظوں میں فیصلہ کمیٹی سے کہا ، وہ اُس کی تجویز کے لفظوں میں

ود ان مالات میں کمیٹی کے لئے کمکن تنیں کہ وہ برطانوی کومت کی سامراجی بانسی کومنظور کرنے۔ کمیٹی کا برطانوی کومت کی سامراجی بانسی کومنظور کرنے۔ کمیٹی کا بگرس وزارتوں کو ہدایت کرتی ہے کہ جو داہ اب ہمارے سامنے کھل گئی ہے، اس کی طرف بڑھتے ہوئے بطور ایک ابتدائی تدم کے اپنے اپنے صوبوں کی گھومتوں سے مشعفی ہوجا بیں ہے۔

اے تنگ دائرے سے کبی باہر خواس کا ۔ آج بیوی صدی کے درمیان عدمی دنیا
اسقد ربدل کی ہے کہ بھی صدی کے فکر اور عل کے نقتے تاریخ کی پران کہانیوں کی طح
ما ہے آتے ہیں اور ہمیں ان نشانوں کی طح دکھانی دیتے ہی جفیں ہم ہت دو۔
پیچے چھوڑ آئے ۔ لیکن ہیں تسلیم کر ناچا ہے کہ کم از کم ایک نشان اب بھی ہمارے
پیچے نمیں ہے ۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ آر با عقا ۔ وہ النان حقوق کے لئے
پیچے نمیں ہے ۔ وہ ہمارے ساتھ ساتھ آر با عقا ۔ وہ النان حقوق کے لئے
پیر ب کا احتیازی نشان ہے ۔

ٹھیک تھیک معاملہ کا البیائی نقشہ مبندوستان کے سیاسی اور ا کے سوال نے بھی ہمارے سامنے میش کر دیاہے ۔ ہم نے بب اعلان حنگ ا س كاكيا الريشا والاب ؛ تولهم اس بات سے بے خبر نه محقے كر برطانوى فی الیس سالید اور سواندس کیاره میکی ہے۔ یم معلوم کرنا جاہتے مے کر سامی اس دنیامیں جو و ان سے اندر صدیوں کی جال سے بدلتی و ملیع مون د و در رسی سے ، مهندوستان کو برطانوی حکومت کس حگرہے دکھیا جامتی ہے ؛ اس کی مگر اب میں بدل ہے یا تنسیں ؛ ہمیں صاف جواب بیدا ہنیں کرسکی ہے ۔ ہمیں بقین دلایا جاتا ہے کر برطا نوی حکومت بت زیاده اس ک خوامشمند ہے کہ مہند وستان جہاں تک طبدمکن ہونو آبادیا (Dominion Status) کا درجہ حاصل کرے ہمیں معلوم کھاکہ برطانوی مکومت سے اپنی یہ نواسش کا ہرک ہے - اب ہمیں یہ است سی معلوم ہوگئ کہ وہ اس ک "بہت زیارہ خوامشمند ہے"؛ گرسوال پطانو ا المومت کی خواہش اور اس کی خوامیش سے مختلف درجول کا تنہیں ہے جما

ہمیں بتایا جا تاہے کہ قوموں کی آزادی کی حفاظت بلاشبہ اس روائی كا مقصد المراس كا دائرہ بورب كى جغرافيانى حدوں سے باہر تنهیں جاسکت اور افریقہ کے باشندوں کو یہ جرائت تنہیں كرنى جا ہے كر أميدكى بكاه أعقائيں مسر جميرلين في ١٢٨زورى کو برمنگھم میں تقریر کرتے ہوئے یہ حقیقت اور زیادہ واضح کر دی ہے ، اگر جہ ان کی تفریر سے بیلے بھی ہمیں اس بارے میں كوئي مشبه نه تقا- ا تفول سے ہمارس سلے برطانوی حكومت ے صاف طرزعل سے ساتھ صاف قول بھی مہم مینیا دیا ۔وہ لڑائی مے برطانوی مقاصد کا اعلان کرتے ہوئے ونیا کو یہ نقین دلاتے ہیں:۔موہماری لوائ اس سے سے کہ ہم اس امر کی منانت ماصل کرلس کہ بورپ کی جھوئی قومیں آشندہ اپنی آزادی کو سے جا زیاد تیوں کی دھکیوں سے بالکل محفوظ یا میں گی ہے،

برطانوی کومت کا یہ جواب اس موقعہ پر اگرچ برطانی

زبان سے نظا ہے، گرنی الحقیقت وہ اپنی قسم میں خالص برطانی

نہیں ہے۔ بکہ ٹھیک ٹھیک براعظم یورپ کی اُس عام ذہنیت

کی ترجانی کر رہا ہے ، جو تقریباً دو صدیوں سے دُنیا کے سامنے

رہی ہے ۔ اٹھار ویں اور اُنیبویں صدی میں انسان کے انفرادی

اور جاعتی آزادی سے جس قدر اصول قبول کئے گئے، ان کے

مطابعے کا حق صرف یورپی قوموں ہی سے سائے حسا ص

بے۔بیضروری نہیں کہ آپ کے سُب ہیں ' میں آپ کے دلول کو ہستا ہوا دیکھ را جوں - ہم نے عارض تعاون (Cooperation) کا جو تدم سے ہم سے اس انتقایا تھا ' ہم سے اعلان حبگ کے بعدوالی کا جو قدم سے میں انتقایا تھا ' ہم سے اعلان حبگ کے بعدوالی کے لیا۔ اس لئے قدر تی طور پر ہمسارا رُخ ترک تعساون کے لیا۔ اس لئے قدر تی طور پر ہمسارا رُخ کی اُس طَلَم کھڑے ہیں جہاں ہمیں نیسلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں ایجھے ہیں جہاں ہمیں نیسلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طون آگے بڑھیں ایجھے ترک نیس سکتا۔ اگررک کا تربیس ہو ہے ہم ہے ہے ہیں ہے انکار کرتے ہیں ۔ ہم مرف بھی تربیس کے تربیس کے بڑھیں ۔ مجھے بیشن سے کہ میں آپ سب سے دوں کی آواز اپنی آواز کے ساتھ ملا رہا ہوں ' حب سیں یہ اعلان دوں کہ آواز اپنی آواز کے ساتھ ملا رہا ہوں ' حب سیں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے ب

#### بالبمى مفاتهمت

اس سلط میں قدر ن طور پر ایک سوال سامنے آ جا آ ہے۔

تاریخ کا فیصلہ ہے کہ قوموں کی شمکش میں ایک طاقت جبی اینا
قبضہ جپوٹر سکتی ہے، جبکہ دوسری طاقت اُسے اسیاکرنے پر مجبور
کر دے۔ اور معقولیت اور اخلاق کے اعلیٰ اصول افراد کا
طرزعل بدلتے رہے ہیں، گر غلبہ جائی ہوئی قوموں کی فودغر فیوں
پر تعبی اثر بہنیں ڈال سکے۔ آج عبی ہم عین بیسویں صدی کے دیا فی محدمیں دکھورہے میں کورپ کئی ارتجاعی ( Reactionary)
مدمیں دیکھ رہے میں کورپ کئی ارتجاعی ( Reactionary)

اور ساده سوال مهند وستان کے حق کام بے مہند دستان کویے حق مامل ہے یا منیں کہ وہ اپنی قسمت کا خو د فیصلہ کرے بہ اسی سوال کے جواب پر وقت کے سارے سوالوں کا جواب موتو ون ہے ۔ مهند وستان کے لئے یہ سوال بنیا دک اصلی ایپنٹ ہے۔ وہ اِسے نہیں ہلنے دیکا ۔ اگر یہ بل جائے تواسکی قو می سبتی ک ساری عارت بل جائے گی با

جال کک روائ کے سوال کا تعلق ہے ہمارے سلے صورت حال
الکل واضح ہوگئی ۔ہم برطا نوی سامراج کا چرہ اس لوائی کے اخریجی
ائسی طرح صاف صاف دیکھ دہے ہیں حس طرح ہم نے بھیلی لڑائ میں دیکھا
عقا۔ ہم تیار نہیں کہ اس چرے کی فتحند یول کے لئے لڑائ میں حقتہ
لیس ۔ہمارا مقدّمہ بالکل صافت ہے ۔ہم اپنی محکومیّت کی عمر بڑھا نے
سے لئے برطا نوی سامراج کو زیادہ طاقتور اور زیادہ فتحند نہیں دیکھنا
جاہتے ۔ہم ایسا کرسے سے صافت صاف انکار کرتے ہیں ۔ہماری راہ
یقینآ بالکل اس کے مقابل سمت جا رہی ہے۔

# بم آج کہاں گھڑے ہیں ؟

ابہم اس مگر پر والبس ا جائیں جال سے ہم جلے سے ہم جلے سے ہم سے اس سوال پر غور کرنا چا ہے تھا کہ سر تبری اعلان جنگ ہے بعد جو قدم ہم اٹھا چکے ہیں اس کا رخ کس طرت ہے ؟ اور ہم آج گمال کھڑے ہیں ہیں بقین کرتا ہوں کہ ان دولؤل سوالول کا جواب اس وقت ہم میں سے ہرشخص کے دل میں اس طرح صاف صاف اس انہے آیا ہوگا کہ اب اُسے حرف زبالؤل تک بہنچنا ہی باتی رہ گیا

انائیت کی کیسی بے مثال اور عالمگیر فتحمندی موتی ، اگر آج برطانی قوم سراکھاک د نیاسے کہ سسکتی کہ اس سے تاریخ میں ایک نئ مثال بوطان و سامے کا کام انجام دے دیا ہے!

لِغنیناً به نا مکن نہیں ہے، گر و نیا کی نما م دشوار یوں سے کہیں دشوار ہے!

وقت کی ساری عیبی ہو ن اندھیار ہوں میں انسان فطرت کا ہی ایک روشن ہیلو ہے جو جہا تما گا ندھی کی عظیم روح کو کعبی تفکنے ہندن یا دہ باہی مفاہمت کے در وازے میں جو اُن پر کھولا جاتا ہے، بغیراسکے کہ اپنی مگاہ کو ذرا عبی کمز در محسوس کریں بلاتا تل قدم رکھنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔

برطانوی کابینہ ( Cabinet) کے متعدد ممبروں نے لڑائی کے بعد دنیا کی یہ بقین دلانے کا کھیاادر است کی کو کشش کی ہے کہ برطانوی سامرائی کا کھیاادر اب ختم ہو چکا ، اور آج برطانوی قوم حرف امن اور انصاف کے مقصد وں کو اپنے سامنے رکھتی ہے ۔ ہند دستان سے بڑھ کر اور کو نشا ملک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا بولیک فاقع ملک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا بولیک فاقع میں انسی یہ ہے کہ یا وجو د ان اعلانوں کے برطانوی سامراج آج بھی انسی جہنے کہ یا وجو د ان اعلانوں کے برطانوی سامراج آج بھی انسی طرح امن اور انصاف کی راہ روکے کھڑا ہے جس طح لڑائی سے بہلے عقا ۔ مہندوستان کا مطالبہ اس طرح کے تام دعووں کے لئے ایک حقیقی کسون عتی ۔ وعوے کسون پر کسے گئے ، اور انبی سپائی کا ہمیں یقین نہ دلا سے ب

تام عقیدے ته و بالا کر دئے ، اور انصاف اور معقولیت (Reason) کی جگہ مرف وحشیا نہ طاقت کی دلیل فیصلوں کے کے اکمیلی ولیل رہ گئی۔ لیکن ساتھ ہی جا ل دنیا تصویر کا یہ ایس رُخ اکھار رہی ہے ، وہاں اسید کا ایک دوسرا رُخ مبی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا انتیاز دنیا کے بےشمار النا اول ک ایک نی عامگیر بیداری می ہے ۔ جو نایت تیزی کے ساکھ ہرطون اُکھر رہی ہے۔ یہ دنیا کے یُدانے نظم ( Order ) ك نامراديوں سے كھك ممئى ہے ، اورمعقوتىيت ، الفعاف اورائن ك اكب ف نظم كے لئے بقرار ب - ونياك يه نئ بيداري س نے تھیں لڑان کے بعدسے انسان روحوں کی گرائیول میں کوٹ بدلنا شروع كرديا كقا، اب روز بروز د ماغول اور زبانول كى سطح ير انجرر ہى ہے، اور اس طرح انجر رہی ہے كر شايد اریخ میں کھی نہیں اکھری-اسی حالت میں کیا ہے بات وقت کے امكانول كے دائرے سے باہر على كاريخ ميں اس كے يُراسے فيلول کے خلات ایک نے فیصلے کا اصنا نہ ہوتا ہ کیا ممکن نہیں کہ دنیاک د و برطی قومی حضی حالات کی رفتار سے حکومت اور محکومتیت کے رشتے سے حمع کر دیا تھا ، آئندہ کے لئے معقولیت ، الضان اؤر امن کے رشتوں سے اپنا نیا تعلق جوڑ سے کے سے تیا ر ہوجائیں ہ عالمگیرحبنگ کی مایوسیاں کس طح امیدول کی ایک نئی زندگی میں بدل ماتیں ، معقولیت اور انصاف کے دورکی ا كمي نئى صبح كمس طبع و نياكو ا كم نئے سورج كا بيام دين لگتى ا

مشتهدکردی جائے۔ بار بار دنیا کوتین دلانے کی کوشش کی گئی کرمبندونستان کے ساسی مشکد کے مل کی راہ میں اقلیتوں کا مسئلہ جارح مور ہے۔

اگر کھیلے ڈیڑ موسو برس کے اندر مبندوشان میں برطانوی شہنشاہی کا یہ طرزعمل رہ جکا ہے کہ الک کے باشندوں کے اندرونی اختلافات کو اُبوار کرنی کی صفول میں تقسیم کیا جائے اور پیران صفول کو اپنی حکومت کے استحکام کے لئے کام میں لائے تو یہ ہندوستان کی سیاسی محکومیت کا ایک قدرتی نیجہ تھا اور ہمارے گئے اب لیے سود سے کہ اس کی شکایت سے اپنے جذبات س کو واہٹ مداکریں۔ ایک اجنی حکومت تقیناً اس مک کے اندرونی اتحادی خواسمندنسی بوکتی جس كى اغدرونى بيوٹ بى اس كى موجو دگى كے كئے سب سے بڑى ما نت ہے۔ لیکن ایک ایسے زیانہ میں جبکہ دنیا کو یہ با درکرانے کی کوششیں کی جارہی ہی کہوطانو شهنتا میت کی مندوستان اریخ کا محصلا دورختم موحیکا یقیناً یه کونی بری تو قع نه تھی اگر ہم برطانوی مربروں سے امیدر کھتے تھے کہ کم از کم اِس گوشے میں وہ اپنے طرزعل کو تھیلے عہد کی د ماغی وواثت سے بیانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پھیلے یا بج مینوں کے اندر واقعات کی جو رفتار رہ کی ہے اُس نے ابت کر دیا کہ اہی اسی امیدوں کے رکھنے کا وقت نہیں آیا اور صب دُور کی نسبت دنیا کونین دلایا جار ا بے کہ ختم موگیا اُ سے انعی ختم مونا باتی ہے۔

بهر حال اسباب فوا ه کچه بی رب مول لیکن میم نسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تام ملکوں کی طرح مبند وستان بنی اپنے اندرونی مسائل رکھا ہے اوران مسئول یں ایک اہم مسئلہ فرقہ و ارانہ مسئلہ کا ہے ہیم برطانوی حکومت سے یہ تو تع نہیں رکھتے اور ہیں رکھتے اور ہیں رکھتے اور ایم مسئلہ کی جو و دکی کا اعتراب نہیں کہ وہ اس مسئلہ کی موجو دکی کا اعتراب نہیں کہ ریم مسئلہ موجود ہے اور اگر ہم آگے بڑھنا جا ہے ہی تو ہا را فرمن ایس کرے گی ریم مسئلہ موجود ہے اور اگر ہم آگے بڑھنا جا ہے ہی تو ہا را فرمن

## مندونتان كاسياسي منتقبل اور اقليتي

جہال کک وقت کے اسلی سوال کا تعلق ہے معاملہ اس کے سواکھے ہیں ہے جیس نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ۔ گذشتہ سمبری جب اعلان جنگ کے بعد كالكريس نے اينامطابہ ترتيب ديا، تواس وقت ہم ميں سے كسى شخص كے وہم وكس ان یں بھی یہ بات نمیں گذری تھی کہ اس صاف اور سادہ مطابہ میں جو مبند دستان کے نام بركيا كياب اورس سے ملك كے كسى فرقد اوركسى كرده كو بھى اختلات نسيس بوسكا، فرقد دال مسلكا سوال أعايا ما سكے كا. بلاشبه ملك ميں اسى جاعتيں موجود بيں جومياسى مدو جمد کے میدان میں و ال کے نہیں جاسکیں جمال کے کا کریس کے قدم بینے کے ہیں اوربراهِ راست اقدام عمل (دامركث اكمشن ) كطرتق سے بوسياسى مندوستان كى اکٹریٹ نے اختیار کرایا ہے متفق نہیں ہیں بیکن جمال تک ملک کی آزادی اور اس کے قدرتی حق کے اعترا ن کا تعلق ہے مندوستان کی ذہبی بیداری اب ان ابتدائی مزاول سے بہت دور عل علی کہ الک کا کوئی گروہ جی اِس مقصد سے اختلاف کرنے کی جرات كرسكے وہ جاعيس عى جوانے طبقہ (كلاس) كے فاص مفادكے تحفظ كے لئے مجبور مرك موجوده سیاسی صورت مال کی تبدیلی کے خواہشمند نہ ہوں وقت کی عام آب وہوا کے تقامنہ سے بے نس ہوری ہیں اور اکفیس میں مندوستان کی سیاسی مندل مقصود کا اعترات كرناير تاب \_ تام جال وقت كي زالتي سوال في سورت مال كے دوسرے گوشوں برسے بردے اُٹھا دسے وال مندوستان ادر المحلينداد ونول مركم بعد ديرك اس طرح كى كونسس كي كيس كدونت كے سیاسی سوال كو فرقد وارا ندمسكد كے ساتھ خلط مط كر كے سوال كى اصلى چیٹیت

امکی امہیت کا اعتراف اس سے زیادہ ہمارے نیل برکیا اثر وال سکت سے کہ دسے مندوستان کے قومی مقصد کی کا میابی کے سے مب سے بہلی شرط یقین کریں ؟ میں اس واقعہ کو بطورایک اقابل انکار حقیقت کے میش کروں گاکہ کا مگرس کا ہمشہ ایسا ہی لیتین رہا۔

کا گرسی سے مہیشہ اس بارس میں دو کیا دی اصول اپنے ماسے رکھ اور حب کمجی کوئی قدم اُٹھا یا تو ان دونوں اصوبوں کوصاف صاف اور قطعی تنگل میں بان کرا کھا یا :۔

۱- مندوستان کاجودستور اساسی (کانسی شیوستن ) بھی آئندہ بنایا جائے، اس میں اقلیتوں کے مقوق اور مفاد کی بوری ضانت ہونی چاہئے۔ ۱-۱ قلیتوں کے حقوق اور مفاد کے سائے کن کن تحفظات (سیف گار دز) كي صرورت ہے ۽ اسكے كي بچ خود اقليتيں ہيں، ذكه اكثريتيں۔اس كے تحفظات کا فیصلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہیں۔ نہ کہ کٹرت رائے سے۔ اقلیتوں کامئلہ صرف مبدورتان ہی کے حصے میں منیں آیا ہے۔ منیا کے دوسرے حصوں میں بھی رہ جبکا ہے۔ میں آج اس مگرسے دنیا كومخاطب مرسن كى جرأت كرتاموں ميں معلوم كرنا چا بتا موں كه كيب اس سے بھی زیا دہ کوئی صاف اور بے لا اس طرزعل اس بارے میں اختیار كيا ما مكتاب ، أكركيا ما مكتاب تو ده كياب ، كيا اس طرز عن من كوني تھی ایسی فامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر کا بگرس کو اس کا فرض یا دولا سے کی صرورت ہو ہے کا بگرس ایت ا دا و فرمن کی خامیوں پرغور کرسے سام ہمینہ تیار رسی ہے اور آج تھی تیار ہے۔ میں انیس برس سے کا بگرس میں ہوں - اس تام عرسے میں

ہے کہ اس کی موجو دگی مان کر قدم اُٹھائیں بھرسلیم کرتے ہیں کہ ہر قدم جوہس کی موجودگی سے بے بروارہ کراسے کا یعینا ایک غلط قدم ہوگا۔ نیکن فرقہ وارانہ مسکلہ کی موجودگی كے اعتراف كے معنى صرف ميى مو نے جائيس كواس كى موجودگى كا اعتراف كيا جائے . يمعنى نہیں ہونے چاہئیں کہ اسے ہندوسان کے قوی حق کے خلاف بطور ایک الے استعال کیا ، ا كى برطانوى شهنشا بى بمشداس مسكله كواسى غرض سے كام مى لاتى دى ۔ اگراب وه اني مبدوستاني اريخ كالجهلاد ورختم كرنے ير مائل سب تو أس معلوم بونا چاہئے كسب سے پہلا گوشد سب بسم درتی طور پر اس تبدیلی کی جعلک دمینی چامیس مے وہ بی گوشہ ہے كالمرس نے فرقہ وارا المسلم کے ارب میں اپنے سے جو مگر نبائی ہے وہ كياہے ؟ كالمرسي كأدل دن سے دعوا رائي كدوه مندوستان كو بحثيت مجموعي اپنے سامنے وقتی ہے اورجو قدم منی اُٹھا نا یا سبی ہے مندوسانی قوم کے لئے اٹھا اجامتی ہے بہتسلیم کرناچا کے مری از این ایر دخوا کرکے دنیا کواس بات کاحق دیریا ہے کہ وہ بس قدر بے رقم نکتہ چینی کے ساتھ یا ہے اس کے طرزمل کا جا کرنہ نے اور کا نگریس کا فرص ہے کہ اس جا کرنہ میں اپنے کو کامیا نیاب کرے میں یا تہا ہوں کرمعالمہ کا یہ بیلوسا سے رکھ کرہم آج کا نگریس کے طرزعمل پر نے س ت ایک نگاه دوال بس.

جیاکی نے ابھی آپ ہے کہ ابٹ اس با رسے میں قدر تی طور تین ایس بی سامنے آسکتی ہیں۔ فرقہ دارانہ مسلم کی موجودگی ایس کی ایمیت اس کے فیصل کا طریقہ کا نگرسیں کی بوری تا ریخ اسکی گواہی دیتی ہے کہ اُس سے اس مسلم کی موجود کا بہشنہ اعترات کیا۔ اس سے اسکی ایمیت کو گھٹا سے کی مجھی کو مشش نہیں کی اُس کے اس کے نامی کے اس کے نامی کے نامی کے اس کے نامی کے اس کے نامی کے اس کے نامی کا بھی کر مشش نہیں کے اس کے نامی کا بیان طریقہ اس اور آئر تبلایا جا سکتا ہے کہ تو اسکی طلب میں اسکے دونوں یا تھ بہنیہ بڑھے رہے اور آئے بھی بڑھے ہوسے ہیں !

پی اور پوری کوسٹسٹ کر کھی ہے اور کررہی ہے کہ ان پر قائم رہے اور کررہی ہے کہ ان پر قائم رہے اور کررہی ہے جو برطانوی مربروں کوائی پر مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا مشلہ ہیں بارباریا و دلائمی اور و نیا کو اس غلط نہی میں بتلا کریں کہ مبدوستان کے مشلہ کی راہ میں اقلیتوں کا مشلہ ماستہ رو کے کھڑا ہے جا گرفی الحقیقت اسی مشلہ کی وجہ سے مرکاوٹ بیش آرہی ہے تو کیوں برطانوی حکومت مبندوستان کی بیاسی قسمت کا صاف صاف اعلان کر سے سمیں اس کاموقع نہیں وے دیتی کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا میشتہ کے لئے تصفیہ کرلیں ج

ہم میں تفرقے بیدا کئے گئے اور ہیں الزام دیا جا تاہے کہ ہم میں تفرقے ہیں۔ ہیں تفرقوں کے مٹانے کاموقعہ نیں دیا جا تا اور ہمت کما جا تاہے کہ ہیں تفرقے مٹانے چا ہئیں۔ یہ صورت حال ہے جو ہما رے چا روں طرف بیدا کردی گئی ہے۔ یہ بندھن ہیں جو ہمیں ہرطرف سے جکڑے ہوئے ہیں۔ تاہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے جا زمنیں رکھ سکتی کہ سعی اور تہت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہماری راہ ہے اور سہیں ہرد شواریوں کی راہ ہے اور سہیں ہرد شواری پر غالب آناہے۔

### مندوستان كيمسلمان اورمندوستان كانتقبل

یه مندوستان کی اقلیتوں کامسلد تھا ہالیکن کیا مندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک ایسی اقلیت کی ہے جو اپنے مسقبل کوشک اسی اقلیت کی ہے جو اپنے مسقبل کوشک اور خون کی نظرسے دیکھ مکتی ہے اور وہ تمام اندسینے اپنے ساسنے ماسنے

کا جُرس کا کوئ اہم نیمالیا اسانیں ہوا جس کے ترقیب دینے میں جھے ترک رہنے

می عرف عاص ندری ہو۔ میں کہ سکتا ہوں کا س اندین برس میں ایک دن بھی
ایساکا گرس کے د ماغ پرنیس گزائجب اس سے اس مشلکا فیصلہ اسکے مواکسی
طریقہ سے بھی کرسے کا خیال کیا ہو یہ صرف اُس کا اعلان ہی نہ تھا۔ اُس کا
مضبوط اور سط کیا مواطر عمل تھا۔ پیچلے پندرہ برسوں سے اندر بار اِس
طری سے کبھی مذرک کے۔
سے کبھی مذرک کی۔

آئے کھی اس سے دستورساز مجلس (کانسٹی ٹوانٹ اسمبلی) سے میلید میں اس مسلد کا حس طرح اعترات کیا ہے، وہ اس سے سے کا فی ہے كمان دونور اصولور كوان كى زياده ست زياده صاحت شكل مي ديمه سيا جائے ۔ تشکیم شدہ اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چا ہیں تو خالص ا ہے ووٹوں سے اسے نائندوں کو جن کر جیسی ۔ اُن کے نائندوں کے کا ندھوں پر ایسے فرقہ کی را ٹول کے سواا ورکسی کی رائے کا بوجھ نہ ہوگا ۔ جہاں تک اقلیتوں سے حقوت اورمفاد سے ممائں کا تعلق ہے فیصلہ کا ذرید مجلس (اسمبلی) کی کثرت رائے نہیں موگی ۔خود ا قلیتوں کی دخامند موگی اگر کسی مشلد میں اتفاق نہ موسکے توکسی غیر جا نبدار بیجایت سے ذرلیہ فیصلہ کرایا جاسکتا ہے جسے اقلیتوں سے تھی تسلیم کر لیا ہو۔آخری تجویز محض ایک اختیاطی بیش بندی ہے۔ درنہ اس کا بہت کم امکان ہے کہ اس طح کی صورتیں میش آئیں گی۔اگر اس تجویز کی جگہ کوئی دوسری قابل عل تجريز ہوسكتى سے تواسے اختياركيا جاسكتا ہے ـ اگر کا بگرس سے اسین طرز عمل سے سے یہ اصول ساسے دکھ کئے

تفا، اور حس کا مقصدیه تفاکه مسلانوں کو اس نئی سیاسی بیداری کے خلاف استعال کرے سے سے تیار کیا جائے۔ اس نقشہ میں دو باتیں خاص طورسے آبھاری گئی تھیں۔ ایک بہ کہ مندوستان سی دو مختلف قومی آباد میں - ایک میندو قوم سے - اور ایک مسلمان قوم ہے اس کے متحدہ قومیت کے نام پرسیاں کوئی مطالبہنیں کیا جا سکتا۔ دوسری بہ کہ مسلمانوں کی تعداد مبدوؤں کے مقابلہ میں ہبت کم ہے اس سے میاں جمہوری اداروں کے فیام کالازمی تنیجہ یہ نظے گاکہ مندواکٹریت کی حکومت قائم ہوجائے گی اورمسلمانوں کی مبنی خطره میں پڑجائے میں اس وقت اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤنگا۔ میں صرف اتنی بات آپ کو یا در لا دوں گا کہ اگر اس معالمہ کی استدائی تاریخ آب معلوم کرنی جاہتے ہیں تو آپ کو ایک سابق دائسراے مبد، لارد وفرن اورایک سابق لفشن گورنر مانک مغربی و شالی (اب بونائش اراونسزا سرآکلینڈکالون کے زمانے کی طرف لوفنا چاہئے۔

برطانوی سامراج سے مبدوسان کی مرزمین میں وقتا فوقا ہو بیج داسے ایک جے بیدائے اور گو دائے ہوں ہتے بیدائے اور گو جاس سے فوراً بھول ہتے بیدائے اور گو بھاس برس گزر چکے ہیں۔ گرابھی بہ اس کی حبروں میں بن خطک نمیں ہوئی اس بیاسی بول چال میں حب کبھی" اقلیت ، بکا نفط بولا جاتا ہے تواس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریاضی کے عام حسابی قا عدے کے مطابق انبانی افراد کی ہرائیسی تعداد جوایک دوسری تعداد سے کم ہو، لازمی طور پر آقلیت ، ہوتی ہے اور اُسے اپنی حفاظت کی طرف سے مضطرب ہوتا چاہئے ، بکراسے مقصود ایک الیسی کرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں مقصود ایک الیسی کرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں مقصود ایک الیسی کرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں

لاسکتی ہے جو قدرتی طور پر ایک اقلیت کے دیاغ کو مضطرب کر دیتے ہن ، ۹

مجھے نہیں معلوم : آپ لوگوں میں کتے آدمی ایسے ہیں جن کی نظر سے میری وہ تخریریں گرد رکھی ہیں جو آج سے اتھا میس برس پہلے میں الهلال تے صفحوں پر مکھتا، رلی ہوں۔ اگر جیند انتخاص بھی اسسے موجود مبی تو بی اُن سے درخواست کروں گا کہ اپنا حافظ تا زہ کریس میں سے اُس زمانے بیں بھی ایسے اس عقیدے کا اظهار کیا تھا اور اُ نہی طرے آج بھی کرنا جا ہتا ہوں کہ مہندوستان سے سیاسی مسائل میں کوئی بات بھی اس درجہ غلط نہیں سمجھ گئی ہے ، حس درجہ یہ بات کہ ہندوتان كمسلانول كى حيثيت اي-سياسى اقليت كي خيتيت ب- اور اسطفا عفيل ایک جمهوری مندوستان میں اینے حقوق ومفاد کی طرف سے اندیشہ ناک رمنا چاہئے۔ اس ایک بنیادی غلطی سے سے شار غلط فہیوں کی پیدیش كا دروازه كهول ديا - غلط بنيا دول يرغلط ديوارس خين جاسي تكيس-اس سے ایک طرف توخود مسلما نول پران کی حقیقی حیثیت مشتبه کردی دوسری طرت ونیا کو ایک اسی غلط فہی میں متلا کردیا جس کے بعدوہ مندورتا كواس كى صحيح صورت حال مين تنيس ديمهمكتى ـ

اگر وقت ہوتا تو میں آپ کوتفییل کے ساتھ بتلا تاکہ معا ملہ کی یہ نملط اور بنا وُئی شکل گذشتہ ساٹھ برس سے اندر کیونکر ڈو ھائی گئی اور کن باتھوں سے ڈھلی ہ در امل یہ بھی اُسی کچوٹ ڈالنے والی بالیسی کی بیداوہ دہے جس کا نقشہ انڈین نیشل کا بگرس کی تخریک کے شروع موگیا موسان کے بعد مبند وستان سے ممرکا ری د ما غوں میں بمنا شروع ہوگیا

تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت مدیک محفوظ رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ تعداد کمک کی پوری آبادی میں ایک چوتھا بی سے زیا دہ نسبت بنیں رکھتی لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے کیسا انسانی موادکی اتنی عظیم مقدار کے لئے اس طح کے اندیشوں کی کوئی جائز وجہ ہوسکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جمہوری مندوستان میں اپنے حقو ق ومفاد کی خود بھدا شت نہیں کرسے گی ہ

یہ تعدادکسی ایک ہی رقبہ میں ممٹی ہوئی منیں ہے ، لکہ ایک خاص تقیم کے ساتھ ملک کے مختلف جھوں میں بھیل گئی ہے۔ سبندو متان کے گیارہ صوبوں میں سے چار صوب ایسے ہیں جہاں اکثر تیت مسلمانوں کی ہے، اور دوسری نرمبی جامعتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں ۔اگر برٹش بوحیتان کا بھی اس میں اصافہ کردیا مائے قوچاری مجگہ مسلم اکثر تیت سے یا نئے صوبے ہوجا میں گے۔ اگر ہم اتھی مجور میں کہ ندہی تفراین کی بنا پر ہی دو کشریت ، اور دو اقلیت ، کا تصویر کرتے رہیں، تو بجى اس تصوّر ميں مسلمانوں كى جگر محض أيب دو اقليت "كى دكھا ئى نميں دیتی ۔ وہ اگر سات صوبوں میں اقلیت کی حثیت رکھتے میں تو یا پنج صوبوں میں اکفیس اکٹریت کی جگہ حاصل سے۔الیں حالت میں کوئی دجہ تهیں کہ انھیں کوا کیب ا قلیت گروہ ہوسے کا احساس مضطرب کرسکے۔ مندوستان کا آمنده دستوراساسی (Constitution) این تفصیلات میں خواوکسی نوعیت کا بیو، مگر اسکی ایک بات مم سب کو معلوم ہے - دہ کا مل معنوں میں ایک آل انٹریا وفاق (Federation) كاجمورى دستور بوگا يجس كتام علق (Units) اين اين اندروني

اعتباروں سے اسے کواس قابی منیں یاتی کہ ایک بڑے اورطا تنور گردہ کے ما تقدہ کر اپنی حفاظت سے سے منود اپنے ادیر احتماد کرسکے ۔ اس حیثیت سے تفور سے سے صرف میں کا فی منیں کر ایک گروہ کی تعداد کی سبت دوسرے مروه سے کم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بجائے خود کم ہو، اور اتنی کم ہوکہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے اساتھ ہی اس میں تعبداد ( Number ) کے ماتھ نوعیت ( Kind ) کا موال بھی كام كرتاب وفرض سيج ايك ملك مين دوگروه موجود مين -ايك كي تعداد ایک کرور ہے۔ دوسرے کی دوکرورہے -اب اگرچرایک کرور دو کرور كا نصف بوگا اوراس ك دوكرور سے كم بوگا ، كرسياسي نقط وخيال سے ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرت کی بنا برہم اسے ایک اقلیت فرض کرے اسکی کمزورستی کا اعترات کرلیں -اس طح کی اقلیت ہونے سے تعداد کے نسبتی فرق کے ساتھ دوسرے عوالی (Factors) کی موجودگی کھی ضروری ہے۔

عتی جوششلہ میں کا بگرس سے علیحدگی اور می لفنت کی اختیارکرلی گئی تی و وقت کی په عام آب و موامیرے غور و فکر کی راه نه روک سکی۔میں بہت حلد ایک آخری نتیجہ یک بہنچ گیا اور اس نے میرے ساسنے یقین اورعل کی راه کھول دی ۔میں سے غور کیا کہ مہندوستان اینے تام حالات سے ساتھ ہما رہے سامنے موجود ہے ، اور ایسے مشقبل کی طرف بڑھ ریاہے۔ ہم بھی اسی کشتی میں موار ہیں ، اور اس کی رفتا رہے یے یرواہمیں رہ سکتے۔اس سے صروری ہے کہ اسے طرزعل کا ایک صاف اورقطعی فیصله کرلیں - به فیصله هم کیو بکر کرسکتے ہیں ، مرون اس طرح، كمعالمه كى سطح برنه ربين-أس كى بنيادون يك أتربي اوريير دكيمين كه ہم اپنے آب کوکس حالت میں یا تے ہیں۔میں سے الیا کیا ، اور و کیھا کہ سارے معالے کا فیصلہ حرف ایک سوال سے جواب پر مو قوف ہے۔ ہم مندوستانی مسلمان سندوسنان سے آزادمتنقبل کوشک اور بے اعتمادی کی نظرسے دیکھتے ہیں ، یا خود اعمادی اور بہت کی نظرسے ، اگر سیلی مورت ہے، تو بلاشبہ ہاری راہ بالکل دوسری ہوجاتی ہے۔ وقت کا کوئی اعلان آبُنده كاكونى وعده ، دستور اساسى كاكونى تخفظ، بهارس تنك اورخوت كا اصلی علاج تنیس ہوسکتا۔ ہم مجبور ہوجا نے ہیں کہ کسی تیسری طاقت کی موجود گی برداشت کریں۔ یہ تیسری طاقت موجود سبے اور اپنی جگہ جھوڑ کے سے تیار شیں اور میں بھی ہی خوامش رکھنی جاسے کہ وہ اپنی جگہ نہ چھوڑ سکے لیکن اگر ہم محسوس کرستے ہیں کہ ہمارسے سام فٹک اور خون کی کوئی وجهنیں۔ ہمیں خود اعتادی اور ہمت کی نظرے متعقبل کو دیکھنا جا ہے ا تو پھر بہاری را وعل بالکل صاف ہوجاتی ہے۔ ہم ایت آپ کو بالکل ایک دوسر

معاملات میں خود حمقار ہوں گے ، اور فیڈرل مرکز کے بھے میں صرف وہی معاملات رہیں گے جن کا تعلق ملک کے عام اور مجوعی مسائل سے مِوكًا مِنلًا بيروني تعلقات ، دفاع (Defence) كسم وغيره السي ما میں کیا مکن ہے کہ کوئی و ماغ جو ایک جہوری دستورکے بوری طع عل میں آسے اور دستوری سکل میں چلنے کا نقشہ مقوری دیرے سے بھی اپنے سامنے لاسکتاہے، أن انديشوں سے قبول كركے سے تيار بوجائے، حبنیں اکثر تب اور اقلیت کے اس میر فریب سوال سے بیداکر نے کی كوشششكى سے و ميں ايك لمحد كے ليے يہ باور نميں كرسكا كرمنان كمتنقبل نقت ميں ان اندينوں كے كئ كوئ جكد كل سكت بے درال یہ تام اندیسے اسلے پیدا ہورہے ہیں کہ ایک برطانی مربّ کے شہور فطول میں جو اس تا ٹرلینڈ کے بارے میں کھے تھے : ہم ابھی تک دریا سے کنا رس کھٹ ہیں ، اور گو تیرنا چاہتے ہیں گر دریا میں ترتے ت نہیں-ان اندیشوں کا صرب ایک ہی علاج ہے ۔ ہمیں دریا میں بے خو وخطر کودنا چا ہے۔ جوں ہی ہم سے ایساکیا، ہم معلوم کرلیں سے کہ ہما رس تام اندیلتے سے بنیا دستھ!

## مسلانان مندك كياك أبنيادي سوال

تقریباً تیس برس بوسے جب میں سے بجیثیت ایک مندوستانی مسلمان کے سلے اس مسئلہ پر بہلی مرتبہ غور کرسے کی کوسٹنش کی تقی یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جد د جبد کے میدان سے یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جد د جبد کے میدان سے یک قلم کنارہ کش تھی ، اور عام طور پر وہی ذہنیت ہر طوت جھائی ہوئی ک

راے میکھے اوٹنے کے لئے تیار نمیں۔

ہاں ، وہ اب پیچے لوشنے کے سئے تیار منیں ۔ لیکن آ گے بڑھنے کی راہ اس پر مھرمشنبہ مورسی ہے میں اس وقت اساب میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف ا نزات دیکھنے کی کوسٹنش کروں گا۔ میں اسے ہم مزمبوں کو یا دولا وس کا کہ میں سے مطاق میں جس جگہسے أتحفيل مخاطب كيا تخا- آج تجي ميں ُ اسي جُكه كھڑا ہموں - اس تام مّدت النا حالات كاجو انبار بهارس سامنے كھڑا كرديا ہے ، أن ميں كوئى حالت ا یی تنیں جومیرے سامنے سے نے گزری ہو۔میری آنکھوں نے دیکھنے میں اور میرے دیاغ نے سونچنے میں تھی کوتا ہی نہیں کی۔ حالات صرف میرے ماسے سے گزرتے ہی ندرہے۔ میں اُن کے اندر کھڑا رہا اور میں سے ایک ایک ما ست کا جائزہ لبارمیں مجبور موں کہ اینے مشا برسے کونہ عظاؤں میرے لئے مکن نہیں کہ اپنے نقین سے اور وال میں اپنے ضمیر کی اً واز کو نہیں دبا سكتا مي اس تام عصمي ان سي كهنا ريابهول اور أج عبى ان سي كهنا ہوں ، کہ سند وستان سے نوکر ورمسلما نول سے لئے حرف وہی ایک راہ علی ہوسکی ہے کی کی میں نے سالمہ میں اکفیس دعوت دی تقی -

میرے جن ہم ند بہوں نے سمالیہ میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا'
گرآج 'اففیں مجھ سے اختلاف ہے 'میں اُنفیں اس اختلاف کے لئے ملاست
مندیں کروں گا'گرمیں انکے اخلاص اور شجیدگ سے ابیل کروں گا یہ قوموں اور
ملکوں کی قمتوں کا معاملہ ہے ہم اسے وقتی ونہ بات کی رومیں ہر کہ طے نہیں
مکھنکتے یہ میں زندگ کی کھوس حقیقتوں کی بنا پر اسپے فیصلوں کی والواری تعمیر
مکھنکتے یہ میں زندگ کی کھوس حقیقتوں کی بنا پر اسپے فیصلوں کی والواری تعمیر
مکرنی ہیں ایسی دیواریں روز بنائی اور ڈھائی نہیں جاسکتیں۔ میں تسلیم کرتا

عالم میں پانے لگتے ہیں نینک ، تذبذب ، بے علی ، اور انتظاری در انگیو کی بیماں برجھائیں بھی نہیں بڑمکتی ۔ بھین ، جاؤ ، عل ، اور مسرگر می کا سورج بیماں کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ وقت کا کوئی الجھاؤ ، حالات کا کوئی و تیاں کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ وقت کا کوئی الجھاؤ ، حالات کا کوئی و تارچڑھاؤ ، معالموں کی کوئی چھن ، بہارے قدموں کا مُرخ نہیں ، براسکتی ۔ ہمارا فرض ہوجا تا ہے کہ مہند وستان سے قومی مقصد کی راہ میں قدم اُ تھائے بڑھے جا میں !

مجھے اس سوال کا جواب معلوم کرسے میں ذرا بھی دیر منیں گئی۔
میرے دل کے ایک ایک رینے سے بہلی حالت سے انکار کیا۔ میرے
سائے مکن تھا کہ اس کا تھو ربھی کرسکوں۔ میں کسی مسلان کے سے بہترطیکہ
اُس سے اسلام کی روح اپنے دل سے ایک کوسے سے ڈھوٹڈکر
نگال نہ بھینکی ہو، یہ مکن نہیں سمجھتا کہ اپنے کو بہلی حالت میں د کیھنا

میں سے طاق میں موالہ الله الله عاری کیا۔ اور اپنا یہ فیصار سلان کے سامنے رکھا۔ آپ کو یہ یا د دلا سے کی ضرورت نمیں کہ میری مدائیں بنیں رہیں سرا الله سے سرا الله کل کا زمانہ مسلانا ن مبند کی نئی سیاس کروٹ کا زمانہ مسلانا ن مبند کی نئی سیاس کروٹ کا زمانہ تھا سرا واللہ سے اوا خرمیں جہ، چار برس کی نظر بندی سے بعد میں دیا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلانوں کی سیاسی ذہنیت اپنا کجھلاسا نجا تو ٹر چکی ہے اور نیا سانجا ڈھل ریا ہے۔ اس واقعہ لیہ مبس کرر چکے۔ اس واقعہ لیہ مبس کرر چکے۔ اس عرصہ میں طی طح سے اور نیا سانجا ڈھل ریا ہے۔ اس واقعہ لیہ مبس میں طی طح سے اور نیا سانجا کی نئی نئی نئی لہریں اکھیں۔ برس گزر چکے۔ اس عرصہ میں طی طح سے اور نیا لات کی نئی نئی لہریں اکھیں۔ مالات سے سے سے سی سی سی سی سی سی کی اور کی مام مالی سے سے مسلانوں کی عام تا ہم ایک حقیقت بغیر کسی تبدیل سے اب یک قائم ہے۔ مسلانوں کی عام

ا نشان ک مختلف نشلول مختلف تهذیبول اور مختلف مزمبول کے تافلوں کی منزل ہے ۔ انھبی تاریخ کی صبح بھی ہمو دار نہیں مہول تھی کہ ان قافلوں کی آمد شروع ہوگئی اور پھر ایک کے بعد مسلسلہ جاری رہا۔ اسکی ومسيع سرزمين سب كا استقبال كرتى رسى ا وراسكى فياض محود سے سب كے لئے حكمة نكالى - ال بى قا فلول ميں ايك أخرى قا فله بم بيروان اللم كالجي تفاء يه معى مجھيے قا فلول كے نشانِ راه پر جلتا مواليها ل مبني اوستنب کے سے بس گیا۔ یہ و نیاک و و مختلف قوموں اور تندیبوں کے وطاروں کا بلان تقا۔ یہ گنگا اور جمنا کے دھاروں کی طیج پہلے ایک دوم سے الگ الگ بہتے رہے ، سیکن پیر جبیبا کہ قدرت کا اطل قانون ہے دونوں کوایک سنگم میں بل جانا پر ا ۔ ان دوبؤں کامیل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تھا۔ حس دن یہ وا تعنظهورمی آیا، اسی دن سے قدرت کے فنی اعقول نے، بُرُانے سندوستان کی جگہ ایک نئے مندوستان کے ڈھالنے کا کام شروع کرد<sup>ا۔</sup> بم این سائق اینا ذخیره لائے تھے اور بیمرزمین تھی اینے ذخیرول سے مالا بال مقی میم سے اپنی دولت اسکے حوامے کر دی اور اس سے اپنے خزا نول کے در وازے ہم پرکھول دیئے۔ ہم سے اسے اسلام کے ذخیرے می وہ سب سے زیادہ قیمی چزدے دی مجبکی اسے سے ن یاده احتیاج من بهم سے اُسے جمهورت اور انسان مساوات کا

ار کے کی پوری گیارہ صدیاں اس واقعے پرگزرمکی ہیں۔ اب اسلام بھی اس سرزمین پر ولیساہی دعو ا رکھتاہے جیسا دعو ا مہدو خرب کا ب اسلام بھی اس سرزمین پر ولیساہی دعو ا رکھتاہے جیسا دعو ا مہدو خرب کا باشندوں کا مذم ب رہاہے اس سرزمین کے باشندوں کا مذم ب رہاہے

موں کہ برخمتی سے وقت کی فضا غبار اکود مہورہی ہے بگر اکھیں حقیقت کی رفت کی فضا غبار اکود مہورہی ہے بگر اکھیں حقیقت کی رفت کی میں انا جا ہے۔ وہ آج بھی ہر بہلوسے معلطے پرغور کرلیں۔ وہ اسکے مواکوئی راہ عل اینے سامنے نہیں یائمیں گے۔

### مسلمان اورمتخده قومیت

سير مسلمان مول ، اور مخرك سائم محسوس كرتام و لكسلمان مول -احلام کی تیرہ سو برس کی شاندار روائیس میرے ورشتے میں آئی ہیں مئی تيار نهيس كه اسكاكون حيوسة سه حيوما حصر عيى ضابع بوسف دول-سلام ك تعليم اسلام كى تاريخ اسلام كے علوم وفنون اسلام كى بهذيب ميرى دولت کاسر مایہ ہے۔ اور میرا فرض ہے کہ اس ک حفاظست کروں۔ بحیشیت سلمان موسے کے میں خربی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص اسی رکھتا ہوں ۔ اور میں بر داشت شیس کرسکتا کہ اس میں کوئی مداخلت كرے ـ ليكن ان تمام احساسات كے سائقىمىں ايك اور احساس مبى ركھنا ہوں جسے میری زندگ کی حقیقتوں نے بیدا کیا ہے - اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمان کر ن ہے۔میں فخر کے سا عقر محسوس کرتا ہوں کہ میں مہندوستان ہوں۔ میں مہندوستان کی ایک اورناقابل تقيم متحده تومسيت كا ايك عنفرمول - متي اس متحده قومتيت كامك ایسا اہم عنصر ہول بھسکے بغیر اسکی عظمت کاہمکل ادھورا رہجا تا ہے۔ مَي اسكي مكوين ربناوش) كاليك ناگزيرعال ( Factor) بول مين اینے اس دعوسے "سے کہی دست پر دارمنیں موسکتا

مندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ مہومیکا تھاکہ اسکی سرزمین

اس طرح اگرایی سهلان و ماغ موجو دہیں جو چاہیے ہیں کہ ابنی اس گزری ہوں تہذیب معاشرت کو بھر تازہ کریں بجو وہ ایک ہزار ہس بھا ایر ان اور وسط ایشیا سے لائے تھے، تومیں ان سے بھی کوں گا کہ اس خواب ہے ہے میں اور وسط ایشیا سے لائے تھے، تومیں ان سے بھی کوں گا کہ اس خواب ہے ہیں جلد بیدار برو جا میں بہترہے کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے ۔ اور حقیقت کی میں میں ایسے خیالات اُگ نہیں سکتے ۔ میں ان لوگوں میں بول جن کا اعتقاد بے کہ تجدید ( Reviv on ) مذہب میں ضرویت ہے، مگر معاشرت میں ترقی سے انکار کرنا ہے۔

ہاری اس ایک ہزارمال کی مشترک زندگ نے ایک متحدہ قومیت کامانیا وصال دیاہے ایسے سابنے بنائے نہیں جاسکتے۔ وہ قدرت کے مخفی ہا عقوں سے صدیوں میں فود بخو د بنا کرتے ہیں۔ اب یہ سانچا ڈھن چکا۔ اور قسمت کی مہرائس پر لگ جبی ۔ ہم پیند کریں یا نہ کریں گراب ہم ایک مہندوسانی توم اور ناقابل تقیم ہندوسانی قوم بن چکے ہیں۔ عالی گی کاکوئ بناول تخیق بہرے اس ایک بوسے کو وونہیں بنا وس مکتا رہیں تدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا جا ہے اور اپنی قسمت کی تعمیر میں لگ جانا جاتے۔

#### فاتمه

حضرات! میں اب آبکا زیادہ وقت نہیں ہوں گا۔ میں اب اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن قبل اسکے کرفتم کروں ، مجھے ایک بات کے یاد دلا کی امبازت دیگئے۔ ایج ہماری ساری کا میا بیوں کا دار و مدار تمین جیزوں کی امبازت دیگئے۔ ایج ہماری ساری کا میا بیوں کا دار و مدار تمین جیزوں برسیے ۔ اتحاد ' وسسپلن ( Di scipline) اور مما تا گاندھی کی تنہا کی برسیے ۔ اتحاد ' وسسپلن ( Di scipline) اور مما تا گاندھی کی تنہا کی براعتما د۔ میں ایک تنہا رمہنمائی ہے حبس نے ہماری تخرکی کا شاندار مافنی تھی

تواسلام هبی ایک پہزار برس سے اسکے باشدوں کا مذہب چلا ہیں۔
حس طی آج ایک ہندو فخ کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ بندوستان ہے،
اور مہندو مذہب کا بیروہ ہے، تھیک اسی طیع ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے
ہیں کہ ہم مہند وستانی ہیں اور مذہب اسلام کے بیروہیں۔ میں اس دائرے کو اس سے زیا دہ وسیع کرونگا۔ میں مہند وستان میسی کا بھی یہ حن تسلیم کر ونکا کہ وہ آج ہم اُٹھا کے کہہ سکتاہے کہ میں مندوستانی ہو<sup>ان</sup> اور باشندگان مہند ایک فدمہ بین مسیحیت کا بیروہوں۔

بهاری گیاره صدیول کی مشترک دیلی مبی ؛ تاریخ نے مهاری مندوستان زندگ کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری ساما بوں سے عبر دیاہے۔ بهاری زبانیس، بهاری شاعری، بهارا ادب بهاری معاشرت، بهارا ذوق، ہمارالباس مہمارے رسم ورواج ، ہماری روز ان زندگی کی ہے شمار حقیقتی اکوئ گوشد بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی جیاب نه نگ سکی ہو۔ ہماری بولیا ل الگ الگ تقیس، مگر ہم ایک ہی زبان بولئے لگ - ہمارے رسم ورواج ایک دومرے سے بیکا نہ سنے ،گراکھوں سنے مل صَل كر ايك نيا سانجا بيد اكر ليا - بهارا يرانا لباس تاريخ كى يُران تعويرو میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ گراب وہ ہمارے مہموں پر ہنیں ل سکتا ۔ بیرتام مشرک سرمایه بهاری متحده قومیت کی ایک دولت ہے اور سم اُسے جھوٹ کر اس زمانے کی طرف وٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ کمی جلی زندگ شروع نهیں میونی متی - ہم میں اگرایسے مہند و د ماغ میں ،جو جاہتے ہیں کہ ایک ہزار برس ہیلے کی ہندو زندگ وائیں لائئیں اتو اُتھیں علوم بونا جاست كه وه ايك خواب د كيم رست بي، اور وه كيمي يورا بوت والانسي-

کیا ، اور هرف اسی سے ہم ایک فتحند مستقبل کی توقع کرسکتے ہیں ۔
ہماری از مائش کا ایک نازک وقت ہما رے سائنے ہے ہم سے
ہماری از مائش کا ایک نازک وقت ہما رے سائنے ہے ہم سے
ہماری نکا ہوں کو نظا رہے کی دعوت دے دی ہے ۔ کوشش کیجے
کہم اسکے اہل نابت ہول ۔

با به تنام کا نی - کے مترا برنشر انطین پریس لیٹڈ الما باد بنرل سکرمٹری - مجلس استقبالیہ رام گرده محا گیس سے شائع کیا